

# موره المحريم



سيالولاعلمعطعك

|    | فهرست  |              |
|----|--------|--------------|
| 3  |        | نام:نام      |
| 3  |        | زمانهٔ نزول: |
|    |        |              |
|    |        |              |
| 37 | •••••• | رکو ۲۶       |

#### نام:

پہلی ہی آیت کے الفاظ لِمَ مُحَدِّم سے ماخو ذہے۔ یہ بھی اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے، بلکہ اس نام سے مُر ادبیہ ہے کہ بیہ وہ سورہ ہے جس میں تحریم کے واقعہ کا ذکر آیا ہے۔

#### زمانة نزول:

اِس میں تحریم کے جس واقعہ کاذکر کیا گیاہے اس کے متعلق احادیث کی روایات میں دوخوا تین کاذخر آیاہے جو اُس وقت حضور کے حرم میں تھیں۔ ایک حضرت صفیہ ڈ دو سری حضرت ماریہ قبطیہ ڈان میں سے ایک ، یعنی حضرت صَفیہ فتح خیبر کے بعد حضور کے نکاح میں آئیں، اور خیبر کی فتح بالا تفاق سن کے ہجری میں ہوئی ہے۔ دو سری خاتون ماریہ کو سن کے ہجری میں مصر کے فرمانر وامُقُور قس نے حضور گی خدمت میں ارسال کیا تھا اور اُن کے بطن سے ذی الحجہ سن ۸ ہجری میں حضور کے فرند حضرت ابر اہیم پیدا ہوئے تھے۔ ان تاریخی واقعات سے یہ بات قریب قریب متعین ہو جاتی ہے کہ اس سُورہ کا نزول سن کے ہجری یا سن ۸ ہجری کیا ہو کے ہجری کیا سن ۸ ہجری کے دوران میں کسی وقت ہواہے۔

# موضوع اور مباحث:

یہ ایک بڑی اہم سُورۃ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہر ات کے متعلق بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند مہمّاتِ مسائل پرروشنی ڈالی گئ ہے۔ ایک بیہ کہ حلال وحرام اور جائز و ناجائز کے حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور عام انسان تو در کنار، خود اللہ تعالیٰ کے نبی گی طرف بھی اُن کا کوئی حصّہ منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ نبی بحیثیتِ نبی اگر کسی چیز

کو حرام یا حلال قرار دے سکتا ہے تو صرف اُس صورت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اشارہ ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ اشارہ قر آن مجید میں نازل ہو اہو، یاو جی خفی کے طور پر کیا گیا ہو۔ لیکن بطورِ خو د اللہ تعالیٰ کی مباح کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر لینے کامجاز نبی بھی نہیں ہے کجا کہ کوئی اور شخص ہو سکے۔ دو سرے نعالیٰ کی مباح کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر لینے کامجاز نبی بھی نہیں ہے کہ انسانی معاشرہ میں نبی کا مقام انتہائی نازک مقام ہے۔ ایک معمولی بات بھی، جو کسی دو سرے انسان کی زندگی میں پیش آئے تو چندال اہمیت نہیں رکھتی، نبی کی زندگی میں اگر پیش آجائے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السّلام کی زندگی پر ایسی کڑی تگر انی رکھی گئی ہے کہ ان کا کوئی اور فی اور ہواہے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی ہے تا کہ اسلامی قانون اور اس کے اصول اپنی بالکل صبح صورت میں نہ صرف خدا کی بند ول تک بہنچ جائیں اور ان میں ذرّہ بر ابر بھی کوئی چیز الیی شامل نہ ہونے یا بے جو منشاء المی سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔

تیسری بات جو مذکورۂ بالا نکتہ سے خود بخود نگلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذراسی بات پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٹوک دیا گیا اور نہ صرف اس کی اصلاح کی گئی بلکہ اسے ریکارڈ پر بھی لے آیا گیا، تو یہ چیز قطعی طور پر ہمارے دل میں یہ اطمینان بیدا کر دیتی ہے کہ حضور کی حیاتِ طیّبہ میں جو اعمال و افعال اور جو احکام و ہدایات بھی ہمیں اب ملتے ہیں ، اور جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت یا اصلاح پر بیکارڈ پر موجود نہیں ہو، وہ سراسر حق ہیں ، اللہ کی مرضی سے پُوری مطابقت رکھتے ہیں ، اور ہم پُورے اعتماد کے ساتھ ان سے ہدایت ور ہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

چوتھی بات جو اِس کلام میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ بیہ ہے کہ جس رسولِ مقدس کی عزت و حُرمت کو

اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے حق میں لازمہ ایمان قرار دیتاہے اُسی کے متعلق اِس سُورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے اپنی بیویوں کے خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کی حلال کی ہوئی ایک چیز اینے اوپر حرام کرلی۔اور جن ازواج مطہر ات کو اللہ تعالیٰ خو دنتمام اہل ایمان کی ماں قرار دیتاہے اور جن کے احتر ام کااس نے خود مسلمانوں کو تھم دیاہے انہی کو اس نے بعض غلطیوں پر اِس سُورۃ میں شدّت سے تنبیہ فرمائی ہے۔ پھر نبی پریہ گرفت اور ازواج مطہر ات کو یہ تنبیہ بھی خفیہ طور پر نہیں کی گئی بلکہ اُس کتاب میں درج کر دی گئی جسے تمام اُمّت کو ہمیشہ ہمیشہ تلاوت کرناہے۔ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ میں اِس ذکر کا منشا نہ یہ تھا، نہ بیہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور امہات المو منین کو اہلِ ایمان کی نگاہوں سے گر ادینا جا ہتا تھا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن یاک کی بیہ سورۃ پڑھ کر کسی مسلمان کے دل سے ان کا احترام اُٹھ نہیں گیا ہے۔ اب قرآن میں یہ ذکر لانے کی مصلحت اس کے سوااور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اپنے بزر گوں کے احترام کی صحیح حدوں سے آشا کرناچاہتاہے۔ نبی، نبی ہے، خدانہیں ہے کہ اس سے کوئی لغزش نہ ہو۔ نبی کا احترام اس بنا پر نہیں ہے کہ اس سے لغزش کا صدور ناممکن ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ مرضی اللی کا مکمل نما ئندہ ہے اور اس کی ادنیٰ سی لغزش کو بھی اللہ نے اصلاح کیے بغیر نہیں جھوڑا ہے جس سے ہمیں یہ اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ نبی کا حجوڑا ہوا اُسوہُ حسنہ اللّٰہ کی مرضی کی بُوری نما ئندگی کر رہاہے۔ اسی طرح صحابۂ کرام ہوں یا ازواج مطہرات ، یہ سب انسان تھے، فرشتے یا فوق البشر نہ تھے۔ اُن سے غلطیوں کا صدور ہو سکتا تھا۔ اُن کو جو مرتبہ بھی حاصل ہوااِس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے ر سول کی تربیت نے ان کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنادیا تھا۔ اُن کو جو کچھ بھی احترام ہے اسی بنایر ہے ، نہ کہ اِس مفروضے پر کہ وہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو غلطیوں سے بالکل مبر ّا تھیں۔ اِسی وجہ سے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں صحابہ یاازواج مطہر ات سے بشریت کی بنایر جب بھی کسی غلطی کا صدور ہوااُس

پر ٹوکا گیا۔ اُن کی بعض غلطیوں کی اصلاح حضور ؓنے کی جس کا ذکر احادیث میں بکٹرت مقامات پر آیا ہے۔
اور بعض غلطیوں کا ذکر قرآن مجید میں کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اصلاح کی تاکہ مسلمان کبھی بزرگوں
کے احترام کا کوئی ایسا مبالغہ آمیز تصوّر نہ قائم کر لیں جو انہیں انسانیت کے مقام سے اٹھا کر دیویوں اور
دیو تاوُں کے مقام پر پہنچا دے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ آئکھیں کھول کر کریں تو اِس کی بے در بے
مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سُورہُ آلِ عمران میں جنگ اُصُد کا ذکر کرتے ہوئے صحابۂ کرام کو مخاطب کر
کے فرمایا":

اللہ نے (تائید و نصرت) کا جو وعدہ تم سے کیا تھاوہ تو اُس نے پُورا کر دیا جبکہ اُس کے اذن سے تم اُن کو قتل کررہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو نہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گر فتار تھے (یعنی مالِ غنیمت) تم تھم کی نافر مانی کر بیٹے، تم میں سے کوئی دنیا کا طالب تھا اور کوئی آخرت کا طلب گار، تب اللہ نے تمہیں اُن کے مقابلہ میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے "(آیت ۱۵۲)۔ شور ہُ نُور میں حضرت عائشہ پر شہت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا گیا":

ایبا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اِسے سُنا تھا اُسی وقت مومن مرداور عور تیں، سب اپنے آپ سے نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو صر تکی بہتان ہے؟۔۔۔۔ اگر تم لوگوں پر دُنیا اور آخرت میں اللّٰد کا فضل اور رحم و کرم نہ ہو تا تو جن باتوں میں تم پڑگئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آلیتا۔ ذراغور کرو، جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اِس قصے کو لیتی چلی جارہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ پچھ کے جارہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اِسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالا نکہ اللّٰہ

کے نزدیک بیہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اِسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنازیب نہیں دیتا، سجان اللہ، بیہ توایک بہتانِ عظیم ہے؟ اللہ تم کو نصیحت کر تاہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو" (آیات ۱۲ تا ۱۷)۔ سُورہ اُحزاب میں ازواجِ مطہر ات کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوا:

آئے نبی اپنی بیویوں سے کہو، اگرتم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکو کار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کرر کھاہے "(آیات ۲۸ تا۲۹)۔ سُورہُ جُمعہ میں صحابہ ً کے متعلق فرمایا":

جب انہوں نے کاروبارِ تنجارت یا تھیل تماشاد یکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے اور (اے نبی) تم کو (خطبے میں) کھڑا چھوڑ دیا۔ اِن سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تھیل تماشے اور تنجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے "(آیت ۱۱)۔

سُورہ مُمْتَحِنَه میں ایک بدری صحابی حضرت حاطِب ؓ بن ابی بَلْنَعَه کے اِس فعل پر سخت گرفت کی گئی که انہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور ؓ کے حملے کی خُفیہ اطلاع کقّارِ قریش کو بھیج دی تھی۔

یہ ساری مثالیں خود قر آن میں موجود ہیں، اُسی قر آن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور ازواج مطہر ات کے فضل و نثر ف کو خود بیان فرمایا ہے اور اُنہیں رضی اللہ عنہم ورَ ضُواءَنہ کا پروانہ ، خوشنو دی عطافر مایا ہے۔ بزر گوں کے احترام کی یہی مبنی براعتدال تعلیم تھی جس نے مسلمانوں کو انسان پرستی کے اُس ھاویہ

میں گرنے سے بچایا جس میں یہود و نصاریٰ گر گئے۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ حدیث، تفسیر اور تاریخ کے موضوعات پر جن اکابرِ اہل ِ سنّت نے کتابیں مر تب کی ہیں ان میں جہاں صحابہ ء کرام اور ازواجِ مطہر ات اور دوسر بے بزرگوں کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں، ان کی کمزور یوں اور لغز شوں اور غلطیوں کے واقعات بیان کرنے میں بھی تامل نہیں کیا گیا ہے، حالا نکہ آج کے مدعیانِ احترام کی بہ نسبت وہ اِن بزرگوں کے زیادہ قدر شاس تھے اور اِن سے زیادہ حدودِ احترام کو جانتے تھے۔

یا نچویں بات جو اس سُورہ میں کھول کر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللّٰہ کا دین بالکل بے لاگ ہے۔اس میں ہر شخص کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے مستحق ہو۔ کسی بڑی سے بڑی ہستی کے ساتھ نسبت بھی اس کے لیے قطعًا نافع نہیں ہے اور کسی بُری سے بُری ہستی کے ساتھ نسبت بھی اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتی۔ اس معاملہ میں خاص طور پر ازواج مطہر ات کے سامنے تین قشم کی عور توں کو بطورِ مثال پیش کیا گیاہے۔ایک مثال حضرت نوح اروحضرت کوط کی بیویوں کی ہے،جواگر ایمان لا تیں اور اپنے جلیل القدر شوہر وں کاساتھ دیتیں توان کا مقام امّتِ مُسلِمہ میں وہی ہو تاجو نبی صلی الله علیه وسلم کی ازواج مطہر ات کا ہے۔ لیکن چو نکہ انہوں نے اِس کے برعکس رویتہ اختیار کیا، اس لیے انبیاء کی بیویاں ہوناان کے بچھ کام نہ آیااور وہ جہتم کی مستحق ہوئیں۔ دوسری مثال فرعون کی بیوی کی ہے۔جو اگر جیہ ا یک بدترین دشمنِ خدا کی بیوی تھیں ، لیکن چو نکہ وہ ایمان لے آئیں اور انہوں نے قوم فرعون کے عمل سے اپنے عمل کا راستہ الگ کر لیا، اس لیے فرعون جیسے اکفر الکا فرین کی بیوی ہونا بھی اُن کے لیے کسی نقصان کاموجب نہ ہو ااور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کالمستحق بنادیا۔ تیسری مثال حضرت مریم علیہاالسّلام کی ہے جنہیں یہ مرتبہءعظیم اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا اس

کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت مریم "کے سواد نیا میں کسی شریف اور نیک لڑکی کو مجھی ایسی سخت آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ کنوار پنے کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو معجزے کے طور پر حاملہ کر دیا گیا ہو اور اُسے بتا دیا گیا ہو کہ اُس کارب اُس سے کیا خد مت لینا چاہتا ہے۔ جب حضرت مریم " نے اِس پر کوئی واویلا نہ کیا بلکہ ایک بچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ بر داشت کرنا قبول کر لیا جو اللہ کی مرضی پُوری کرنے کے لیے بر داشت کرنا ناگزیر تھا، تب اللہ نے ان کو سیّدۃ النسّاء فی الجنۃ (مُسند احمہ) کے مرتبہ عمالی پر سر فراز فرمایا۔

اِن اُمور کے علاوہ ایک اور اہم حقیقت جو اِس سُورۃ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہی علم نہیں آتا تھاجو قر آن میں درج ہواہے ، بلکہ آگ کووحی کے ذریعہ سے دوسری باتوں کاعلم بھی دیاجا تا تھاجو قر آن میں درج نہیں کیا گیاہے۔اس کی صریح دلیل اِس سُورۃ کی آیت ساہے۔اُس میں بتایا گیاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہر ات میں سے ایک بیوی سے راز میں ایک بات کہی اور اُنہوں نے وہ کسی اور کو بتا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ پھر جب حضور ؓ نے اِس غلطی پر اپنی اُن ہیوی کو تنبیہ فرمائی ، اور انہوں نے یو چھا کہ آٹ کومیری پیہ غلطی کس نے بتائی تو حضور کے جواب دیا کہ مجھے علیم و خبیر ہستی نے اس کی خبر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ئورے قرآن میں کہاں وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ "اُے نبی، تم نے اپنے بیوی سے راز میں جو بات کہی تھی وہ اُس نے کسی اور پر ، یا فلاں شخص پر ظاہر کر دی ہے "؟ اگر ایسی کوئی آیت قر آن میں نہیں ہے ، اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے ، توبیہ اِس بات کا صر یکح ثبوت ہے کہ قر آن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو تا تھا۔ اس سے منکرینِ حدیث کا بیہ دعویٰ بالکل باطل ہو جا تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قر آن کے سواادر کوئی وحی نہیں آتی تھی۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

يَاتَيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ آزْوَاجِكَ وَاللَّهُ خَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ قَلْ فَرَضَ اللَّهُ نَكُمْ تَحِلَّةَ آيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَإِذْ آسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَذُوَاجِهِ حَدِيئتًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ ٱعۡرَضَ عَنُ بَعۡضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنۡ ٱلُّبَاكَ هٰذَا ۚ قَالَ نَبَّا فِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ١ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۚ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَمَوْل هُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمَلَيِكَةُ بَعُلَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ﴿ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبُدِلَهُ آزُوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمْتٍ مُّؤْمِنْتٍ قَنِتْتٍ تَبِبْتٍ غَبِلْتٍ سَيِحْتٍ ثَيِّبْتٍ وَ ٱبْكَارًا ﴿ يَا يَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا قُوٓا اَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِكَةٌ غِلَاظٌ شِمَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللهَ مَا آمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ يَا يُهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ لِإِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ عَ

رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

اے نبی ہم کیوں اُس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے  $^1$ ؟ ﴿ کیا اس لیے کہ ﴾ تم ابنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو  $^2$ ? ۔۔۔۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے  $^3$ ۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے  $^4$ ۔ اللہ تمہارامولی ہے ، اور وہی علیم و حکیم ہے  $^5$ ۔

﴿ اور به معاملہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ ﴾ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کی تھی۔ پھر جب اُس بیوی نے ﴿ کسی اور پر ﴾ وہ راز ظاہر کر دیا، اور اللہ نے نبی کو اِس ﴿ افشائے راز ﴾ کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک ﴿ اُس بیوی کو ﴾ خبر دار کیا اور کسی حد تک اس سے در گزر کیا۔ پھر جب نبی نے اُسے ﴿ افشائے راز کی ﴾ یہ بات بتائی تو اُس نے بچر چھا آپ کو اِس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا" مجھے اُس نے خبر دی جو جو انتاہے اور خوب باخبر ہے گھے۔ "

اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو ﴿ توبہ تمہارے لیے بہتر ہے ﴾ کیونکہ تمہارے دل سید هی راہ سے ہٹ گئے ہیں  $\frac{7}{2}$  ، اور اگر نبی کے مقابلہ میں تم نے باہم جھہ بندی کی  $\frac{8}{2}$  توجان رکھو کہ اللہ اُس کا مولی ہے اور اُس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملا نکہ اس کے ساتھی اور مدد گار ہیں  $\frac{9}{4}$  بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطافر مادے جو تم سے بہتر ہول  $\frac{10}{4}$  ، توبہ گزار  $\frac{10}{4}$  ، توبہ گزار  $\frac{10}{4}$  ، اور روزہ دار  $\frac{15}{4}$  ، خواہ

#### شوهر دیده هول یابا کره۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤا پنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اُس آگ سے جس کا ایند ھن انسان اور پنھر ہوں گے جو بھی اللہ کے حکم کی نافر مانی پنھر ہوں گے جو بھی اللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیاجا تاہے اسے بجالاتے ہیں 17 ﴿ اُس وقت کہاجائے گا کہ ﴾ اے کا فرو، آج معذر تیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویساہی بدلہ دیاجارہاہے جیسے تم عمل کررہے تھے 18۔ طا

#### سورة التحريم حاشيه نمبر: 1 🔼

یہ دراصل استفہام نہیں ہے بلکہ ناپیندیدگی کا اظہار ہے۔ یعنی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرنا نہیں ہے کہ آپ ان نہیں ہے کہ آپ اواس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا جو فعل آپ سے صادر ہو اے وہ اللہ تعالی کو ناپیند ہے۔ اِس سے خود بخو دیہ مضمون متر شح ہو تا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کی اہے اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، حتی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے۔ اگرچہ حضور گئے اُس چیز کو نہ عقیدہ کر ام سمجھا تقاور نہ اُسے شرعاح ام قرار دیا تھا، بلکہ صرف اپنی ذات پر اُس کے استعال کو حرام کر لیا تھا، لیکن چو تکہ آپ کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں بلکہ اللہ کے رعول کی تھی، اور آپ کے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امت بھی اُس شے کو حرام یا کم از کم مکر وہ سمجھنے گئے، یاامت کے افراد یہ خیال کرنے لگیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے، اس لیے خیال کرنے آپ کے اس فعل پر گرفت فرمائی اور آپ کو اس تحریم سے بازر ہے کا حکم دیا۔

#### سورة التحريم حاشيه نمبر: 2 🔼

اس سے معلوم ہوا کہ حضور ؓنے تحریم کابیہ فعل خود اپنی کسی خواہش کی بنا پر نہیں کیا تھا بلکہ آپ گی بیویوں نے یہ چاہاتھا کہ آپ ایسا کریں اور آپ ٹنے محض اُن کوخوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز اپنے لیے حرام کر لی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریم کے اِس فعل پر ٹو کنے کے ساتھ اُس کی اِس وجہ کا ذکر خاص طور پر کیوں فرمایا؟ ظاہر ہے کہ اگر مقصودِ کلام صرف تحریم حلال سے آپ کو بازر کھنا ہو تا تو یہ مقصد پہلے فقرے سے پوراہو جاتا تھااور اس کی ضرورت نہ تھی کہ جس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا تھا اُس کی بھی تصر تے کی جاتی۔اُس کو بطورِ خاص بیان کرنے سے صاف معلوم ہو تاہے کہ مقصد صرف حضور ؓ ہی کو تحریم حلال پر ٹو کنانہیں تھا بلکہ ساتھ ساتھ ازواج مطہر ات کو بھی اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ اُنہوں نے ازواج نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا اور حضور ؓ سے ایک ایساکام کر ا دیاجس سے ایک حلال چیز کے حرام ہو جانے کا خطرہ پیداہو سکتا تھا۔ اگرچہ قر آن میں یہ نہیں بتایا گیاہے کہ وہ چیز کیا تھی جسے حضور ؓ نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، لیکن محد ثین و مفسرین نے اس سلسلے میں دو مختلف واقعات کا ذکر کیاہے جو اِس آیت کے نزُول کا سبب بنے۔ ایک واقعہ حضرت ماریہ ءقبطیّهٔ کاہے اور دوسر اواقعہ بیہ کہ آپ نے شہد استعمال نہ کرنے کاعہد کر لیا تھا۔ حضرت ماریٹ کا قصہ بیر ہے کہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط اطراف ونواح کے بادشاہوں کو بھیجے تھے اُن میں سے ایک اسکندریہ کے رومی بطریق ( Patriarch ) کے نام بھی تھا جسے عرب مُقُوقِس کہتے تھے۔ حضرت حاطِب بن ابی بَلتَغه نه نامه ۽ گرامی لے کر جب اس کے پاس پہنچے تو اُس نے اسلام تو قبول نہ کیا، مگر اُن کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا اور جواب میں لکھا

کہ"مجھے بیہ معلوم ہے کہ ایک نبی آنا انہی باقی ہے،لیکن میر اخیال بیہ ہے کہ وہ شام میں نکلے گا۔ تاہم میں آپ کے ایکی کے ساتھ احترام سے پیش آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں دولڑ کیاں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑامر تنبہ رکھتی ہیں "(ابنِ سعد)۔اُن لڑ کیوں میں ایک سِیرِین تھیں اور دوسری ماریہ (عیسائی حضرت مریم کوماریہ Mary کہتے ہیں)۔ مصر سے واپسی پر راستہ میں حضرت حاطب نے دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ ایمان لے آئیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے سیرین کو حضرت حسان ٹبن ثابت کی مِلک بیمین میں دے دیااور حضرت ماریہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ذی الحجہ س 8 ہجری میں انہی کے بطن سے حضور گے صاحبز ادے ابر اہیم پیدا ہوئے (اَلاِستِیعاب۔الاِصابہ)۔ یہ خاتون نہایت خوبصورت تھیں۔ حافظ ابن حَجَر نے الإصابہ میں ان کے متعلق حضرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "مجھے کسی عورت کا آنا اس قدر ناگوارنہ ہوا جتنا ماریہ کا آنا ہوا تھا، کیونکہ وہ حسین و جمیل تھیں اور حضور گو بہت پیند آئی تھیں۔" اِن کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصّہ احادیث میں نقل ہو اہے کہ وہ مختصراً بیہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حَفصہؓ کے مکان میں تشریف لے گئے اور وہ گھر پر موجو دنہ تھیں۔اُس وقت حضرت ماریہ آپ کے پاس وہاں آ گئیں اور تخلیہ میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت حفصہ گو بہ بات نا گوار گزری اور انہوں نے حضور مسے اس کی سخت شکایت کی۔ اس پر آپ نے اُن کو راضی کرنے کے لیے اُن سے بیہ عہد کر لیا کہ آئندہ ماریہ سے کوئی از دواجی تعلق نہیں رکھیں گے۔ بعض روایات میں بیہ ہے کہ آپ نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور بعض میں بیان کیا گیاہے کہ آپ نے اِس پر قشم بھی کھائی تھی۔ یہ روایات زیادہ تر تابعین سے مُر سَلاً نقل ہوئی ہیں، کیکن ان میں سے بعض حضرت عمر مصرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابوہریرہ سے بھی مروی ہیں۔ ان کی کثرت ِطُرِ ق کو دیکھتے ہوئے حافظ ابن حَجَر نے فتح الباری میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اِس قصے کی کوئی نہ کوئی

اصل ضرور ہے۔ مگر صحاح ستّہ میں سے کسی میں بھی یہ قصّہ نقل نہیں کیا گیاہے۔ نَسائی میں حضرت اَنس سے صرف اتنی بات منقول ہوئی ہے کہ "حضور گی ایک لونڈی تھی جس سے آپ تمتع فرماتے تھے۔ پھر حضرت حفصہؓ اور حضرت عائشہؓ آپؓ کے پیچھے پڑ گئیں یہاں تک کہ آپؓ نے اُسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اِس پریہ آیت نازل ہوئی کہ اَہے نبی تم کیوں اُس چیز کو حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟" دوسر اواقعہ بخاری، مسلم، ابو داوُ د، نَسائی اور دوسری متعد د کتبِ حدیث میں خو د حضرت عائشہ "سے جس طرح نقل ہواہے اس کا خلاصہ بیرہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ہر روز عصر کے بعد تمام ازواج مطہر ات کے ہاں چکر لگاتے تھے۔ایک موقع پر ایساہوا کہ آپ حضرت زینب ؓ بنتِ جُحش کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے ہال کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور حضور کو شیرینی بہت بیند تھی، اس لیے آپ ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مجھ کو اس پر رشک لا حق ہوااور میں نے حضرت حَفصَهُ ، حضرت سَودہؓ اور حضرت صَفِیّہؓ سے مل کریہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ آئیں وہ آپ سے کیے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بُو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا بھول ہو تاہے جس میں کچھ بساند ہوتی ہے اور اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر بھی اس بساند کا اثر آ جا تا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضور ؓ نہایت نفاست پیند ہیں اور آپ ؓ کو اِس سے سخت نفرت ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کو بد بُویائی جائے۔اس لیے آپ کو حضرت زینب کے ہاں تھیرنے سے روکنے کی خاطر بیر تدبیر کی گئی اور بیہ کار گر ہوئی۔ جب متعدد بیویوں نے آپ سے کہا کہ مُنہ سے مَغافیر کی بُو آتی ہے تو آپ نے عہد کر لیا کہ اب بیہ شہد استعال نہیں فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ فَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ وَقَلْ حَلَفْتُ "اب میں ہر گزاسے نہ پیونگا، میں نے قسم کھالی

ہے۔" دوسری روایت میں صرف فَلَنْ آعُوْدَ لَهُ کے الفاظ ہیں، وَقَلْ حَلَفْتُ کا ذکر نہیں ہے۔ اور ابن عباس سے جوروایت ابن المنذِر، ابن ابی حاتم، طَبر انی اور ابن مَر دُوْیَہ نے نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَاللّٰهِ لَا اللّٰهِ رَبُد، ''خداکی قسم میں اسے نہ ہیونگا۔

"اکابر اہل علم نے اِن دونوں قصّوں میں سے اِسی دوسرے قصّے کو صحیح قرار دیا ہے اور پہلے قصے کو نا قابلِ اعتبار ٹھیر ایا ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ "شہد کے معاملہ میں حضرت عائشہ "کی حدیث نہایت صحیح ہے، اور حضرت ماریہ "کو حرام کر لینے کاقصّہ کسی عمدہ طریقہ سے نقل نہیں ہوا ہے۔ "قاضی عیاض کہتے ہیں" صحیح بیہ ہے کہ یہ آیت ماریہ کے معاملہ میں نہیں ہے بلکہ شہد کے معاملہ میں نازل ہوئی ہے۔ "قاضی ابو بکر ابن العربی بھی شہد ہی کے قصے کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور یہی رائے امام نَووی اور حافظ بدر الدین عَینی کی ہے۔ ابن نہام فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ "شہد کی تحریم کاقصّہ صحیحین میں خود حضرت عائشہ سے مروی ہے جن ابن نہام فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ "شہد کی تحریم کاقصّہ صحیحین میں خود حضرت عائشہ سے مروی ہے جن ابن نہام فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ "شہد کی تحریم کاقصّہ صحیحین میں نود حضرت عائشہ سے مروی ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اس لیے یہی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ "حافظ ابن کثیر کہتے ہیں" صحیح بات یہ کہ یہ آیت شہد کوانے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ "

#### سورة التحريم حاشيه نمبر: 3 🔼

یعنی بیویوں کی خوشی کی خاطر ایک حلال چیز کو حرام کر لینے کا جو فعل آپ سے صادر ہواہے یہ اگر چہ آپ کے اہم ترین ذمّه دارانه منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر مواخذہ کیا جائے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ٹوک کر اس کی اصلاح کر دینے پر اکتفا فرمایا اور آپ گی اِس لغزش کو معاف کر دیا۔

#### سورة التحريم حاشيه نمبر: 4 🔼

مطلب بیہ ہے کہ کفارہ دے کر قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقہ اللہ تعالی نے سورہ مائدہ، آیت 89 میں مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق عمل کر کے آپ اُس عہد کو توڑ دیں جو آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہاں ایک اہم فقہی سوال پیدا ہو تا ہے، اور وہ بیہ ہے کہ آیا بیہ حکم اُس صورت کے لیے ہے کہ جبکہ آدمی نے قسم کھا کر حلال کر حرام کر لیا ہو، یا بجائے خود تحریم ہی قسم کی ہم معنی ہے خواہ قسم کے الفاظ استعال کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں؟ اس سلسلے میں فقہا کے در میان اختلاف ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ محض تحریم قسم نہیں ہے۔ اگر آدی نے کسی چیز کو، خواہ وہ ہیوی ہویا کوئی دو سری حلال چیز، قسم کھائے بغیر اپنے اوپر حرام کر لیا ہو تو یہ ایک لغو بات ہے جس سے کوئی کفارہ لازم نہیں آتا، بلکہ آدمی کفارے بغیر ہی وہ چیز استعال کر سکتا ہے جسے اُس نے حرام کیا ہے۔ یہ رائے مُسُرُون، شَغُبی، رَبِیعَہ اور ابو سَلَمَہ کی ہے اور اسی کو ابن جریر اور تمام ظاہر یّوں نے اختیار کیا ہے۔ ان کے مُرُد یک تحریم صرف اُس صورت میں قسم ہے جب کہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہوئے قسم کے الفاظ استعال کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ان کا استدلال ہیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے چونکہ طال چیز کو اپنے لیے حرام کر جائیں۔ اس سلسلے میں ان کا استدلال ہیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے چونکہ طال چیز کو اپنے لیے حرام کر فرایا کہ ہم نے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقتہ مقرر کر دیا ہے اس پر عمل کریں۔ فرمایا کہ ہم نے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقتہ مقرر کر دیا ہے اس پر عمل کریں۔ دوسری اشاء، مثلاً کسی چیز کو حرام کر لینا بجائے خود قسم تو نہیں ہے، مگر دوسراگروہ کہتا ہے کہ قسم کے الفاظ استعال کیے بغیر کسی چیز کو حرام کر لینا بجائے خود قسم تو نہیں ہے، مگر بوری کا معاملہ اس سے مستثنی ہے۔ دوسری اشیاء، مثلاً کسی گیڑے یا کھانے کو آدمی نے اپنے اوپر حرام کر لیا بسے ایک نے اپنے اوپر حرام کر لیا

ہو تو یہ لغو ہے، کوئی کفّارہ دیے بغیر آدمی اس کو استعال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بیوی یالونڈی کے لیے اس نے کہاہو کہ اُس سے مباشرت میرے اوپر حرام ہے تو وہ حرام تو نہ ہوگی، مگر اس کے پاس جانے سے پہلے کفّارہ بیمین لازم آئے گا۔ یہ رائے شافعیہ کی ہے (مُغنِی المحتاج)۔ اور اسی سے ملتی جلتی رائے مالکیہ کی بھی ہے (احکام القر آن لابن العربی)۔

تیسر اگروہ کہتا ہے کہ تحریم بجائے خود قسم ہے خواہ قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ یہ رائے حضرت ابو بكر صديق ، حضرت عائشه ، حضرت عمر ، حضرت عبد الله بن مسعود ، حضرت عبد الله بن عمر ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهم کی ہے۔ اگرچہ ابن عباس سے ایک دوسری رائے بخاری میں نقل ہوئی ہے کہ اذا حرّم امراء تَكَ فليس بشي عِ (اگر آدمی نے اپنی بیوی کو حرام کیا ہو تو یہ کچھ نہیں ہے)، مگر اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اُن کے نزدیک بیہ طلاق نہیں بلکہ قشم ہے اور اس پر کفارہ ہے ، کیونکہ بخاری ، مسلم ، اور ابن ماجہ میں ابن عباس کابیہ قول نقل ہو اہے کہ حرام قرار دینے کی صورت میں کقارہ ہے، اور نَسائی میں روایت ہے کہ ابن عباس سے جب بیہ مسکہ یو چھا گیا تو انہوں نے کہا" وہ تیرے اوپر حرام تو نہیں ہے مگر تجھ پر کقّارہ لازم ہے"، اور ابن جَرِیر کی روایت میں ابن عباس کے الفاظ بیے ہیں:"اگر لو گوں نے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کیا ہو جسے اللہ نے حلال کیا ہے تو ان پر لازم ہے کہ اپنے قسموں کا کفارہ ادا کریں۔" یہی رائے حسن بھری، عطاء، طاؤس، سلیمان بن یَسار، ابن جُبَيرِ اور قَنَادہ کی ہے، اور اسی رائے کو حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔ امام ابو بکر جَصّاص کہتے ہیں کہ" آیت **لِ**ھَر تُحَرِّمُ مَا آحَلًا اللهُ لَكَ كَ ظاہر الفاظ السبات پر دلالت نہیں كرتے كه رسول الله عليه وسلم نے تحريم کے ساتھ قسم بھی کھائی تھی، اس لیے بیر ماننا پڑے گا کہ تحریم ہی قسم ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے

اِسی تحریم کے معاملہ میں قسم کا کفارہ واجب فرمایا۔"آگے چل کر پھر کہتے ہیں"ہمارے اصحاب (لیمنی حفیہ) نے تحریم کو اُس صورت میں قسم قرار دیاہے کہ جبکہ اس کے ساتھ طلاق کی نیت نہ ہو۔اگر کسی شخص نے بیوی کر حرام کہاتو گویااس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں آوک گا،اس لیے وہ اِیلاء کامر تکبہ ہوا۔ اور اگر اس نے کسی کھانے پینے کی چیز وغیرہ کو اپنے لیے حرام قرار دیاتو گویااس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں وہ چیز استعال نہ کروں گا۔۔ کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے یہ فرمایا کہ" آپ اُس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے حلال کیاہے" ، اور پھر فرمایا کہ" اللہ نے تم لوگوں کے لیے قسموں کی پابندی سے نکلنے کاطریقہ مقرر کر دیاہے"۔اِس طرح اللہ تعالی نے تحریم کو قسم قرار دیا اور تحریم کا میں قسم کا ہم معنی ہوگیا۔

اِس مقام پر فائدہ عام کے لیے یہ بتا دینا بھی مناسب معلوم ہو تا ہے کہ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے، اور بیوی کے سوادو سری چیزوں کو حرام کر لینے کے معاملہ میں فقہا کے نزدیک شرعی حکم کیا ہے۔
حفیہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق کی نیت کے بغیر کسی شخص نے بیوی کو اپنے لیے حرام کیا ہو، یافتہم کھائی ہو کہ اس سے مُقاربت نہ کرے گا، تو یہ ایلاء ہے اور اس صورت میں مقاربت سے پہلے اسے فتہم کا کفارہ دینا ہو گا۔ لیکن اگر اس نے طلاق کی نیت سے یہ کہا ہو کہ تو میر ہے اوپر حرام ہے تو معلوم کیا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر تین طلاق کی نیت سے یہ کہا ہو کہ تو میر ہو گی اور اگر اس سے کم کی نیت تھی، خواہ ایک کی نیت ہو یا دو کوں صور توں میں ایک ہی طلاق وار دہو گی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ میر سے لیے حلال تھاوہ حرام ہو گیا، تو اس کا إطلاق بیوی پر اُس وقت تک نہ ہو گا جب تک اُس نے بیوی کو حرام کرنے کی ضورت میں آدمی اُس وقت تک سے یہ الفاظ نہ کہے ہوں۔ بیوی کے سوادو سری کسی چیز کو حرام کرنے کی صورت میں آدمی اُس وقت تک

#### القر آن للحِصّاص)۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیوی کو اگر طلاق یاظِہار کی نیت سے حرام کیا جائے توجس چیز کی نیت ہوگی وہ واقع ہو جائے گی۔ رجعی طلاق کی نیت ہو تو رجعی، بائن کی نیت ہو تو بائن، اور ظہار کی نیت ہو تو ظہار۔ اور اگر کسی نے طلاق و ظہار دونوں کی نیت سے تحریم کے الفاظ استعال کیے ہوں تو اُس سے کہا جائے گا کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لے۔ کیونکہ طلاق و ظہار، دونوں بیک وفت ثابت نہیں ہو سکتے۔ طلاق سے نکاح زائل ہو تا ہے، اور ظہار کی صورت میں وہ باقی رہتا ہے۔ اور اگر کسی نیت کے بغیر مطلقاً بیوی کو حرام قرار دیا گیا ہو تو وہ حرام نہ ہوگی مگر قیم کا کفارہ لازم آئے گا۔ اور اگر بیوی کے سواکسی اور چیز کو حرام قرار دیا ہو تو ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے (مُغنِی المحتاج)۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ بیوی کے سوا دوسری کسی چیز کو آدمی اپنے اوپر حرام کرے تو نہ وہ حرام ہوتی ہے اور نہ
اسے استعال کرنے سے پہلے کوئی کفارہ لازم آتا ہے۔ لیکن اگر بیوی کو کہہ دے کہ تو حرام ہے، یامیر سے
لیے حرام ہے، یامیں تیرے لیے حرام ہوں، توخواہ مدخولہ سے یہ بات کہے یاغیر مدخولہ سے، ہر صورت
میں یہ تین طلاق ہیں، الّا یہ ہے کہ اس نے تین سے کم کی نیت کی ہو۔ اَصْبَحٰ کا قول ہے کہ اگر کوئی یوں کہ
کہ جو کچھ مجھ پر حلال تھاوہ حرام ہے توجب تک وہ بیوی کو مستثنی نہ کرے، اس سے بیوی کو تحریم بھی لازم
آجائے گی۔ المُدوَّنہ میں مدخولہ اور غیر مدخولہ کے در میان فرق کیا گیا ہے۔ مدخولہ کو حرام کہہ دینے سے
تین ہی طلاقیں پڑیں گی، خواہ نیت کچھ بھی ہو، لیکن غیر مدخولہ کے معاملہ میں اگر نیت کم کی ہو تو جتنی
طلاقوں کی نیت کی گئی ہے اُتن ہی پڑیں گی، اور کسی خاص تعداد کی نیت نہ ہو تو پھر یہ تین طلاقیں ہوں گی(
عاشیۃ الدُّعُوق)۔ قاضی ابن العربی نے احکام القر آن میں اس مسئلے کے متعلق امام مالک سے تین قول نقل
کے ہیں۔ ایک یہ کہ بیوی کی تحریم ایک طلاقی بائن ہے۔ دوسر ایہ کہ یہ تین طلاق ہیں۔ تیسر ایہ کہ مدخولہ

کے معاملہ میں تو یہ بہر حال تین طلاقیں ہیں البتہ غیر مدخولہ کے معاملہ میں ایک کی نیت ہو تو ایک ہی طلاق پڑے گے۔ پڑے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ" صحیح یہ ہے کہ بیوی کی تحریم ایک ہی طلاق ہے کیونکہ اگر آدمی حرام کہنے کے بجائے طلاق کا لفظ استعمال کرے اور کسی تعداد کا تعیین نہ کرے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگ۔ "
امام احمد بن حنبل ؓ سے اس مسئلے میں تین مختلف اقوال منقول ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ بیوی کی تحریم، یا حلال کو مطلقاً اپنے لیے حرام قرار دیناظہار ہے خواہ ظِہار کی نیت ہویانہ ہو۔ دوسر ایہ کہ یہ طلاق کا صریح کنا ہیہ ہو اور اس سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں خواہ نیت ایک ہی کی ہو۔ اور تیسر اقول یہ ہے کہ یہ قتم ہے، الّا یہ کہ آدمی نے طلاق یا ظہار میں سے کسی کی نیت کی ہو، اور اِس صورت میں جو نیت بھی کی گئی ہو وہی واقع ہو گئی گئی ہو وہی واقع ہو گئی گئی ہو وہی واقع ہو گئی گئی ہو وہی واقع ہو گئی گئی ہو وہی واقع ہو گئی ہو وہی واقع ہو گئی گئی ہو وہی واقع ہو گئی گئی ہو وہی واقع ہو گئی ہو وہی ہو گئی ہو وہی واقع ہو گئی ہو وہی ہو گئی ہو وہی ہو گئی ہو وہی ہو گئی ہو گئی ہو وہی ہو گئی ہو گئ

# سورة التحريم حاشيه نمبر: 5 🔼

اور جواد کام بھی اُس نے دیے ہیں سراسر حکمت کی بناپر دیے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمانے کامطلب ہے ہے اور جواد کام بھی اُس نے دیے ہیں سراسر حکمت کی بناپر دیے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمانے کامطلب ہے ہوئے کہ تم خود مختار نہیں ہو بلکہ اللہ کے بندے ہو اور وہ تمہارا آقا ہے، اس لیے اس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں میں ردّوبدل کرنے کا اختیار تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تمہارے لیے حق یہی ہے کہ اپنے معاملات اس کے حوالے کر کے بس اُس کی اطاعت کرتے رہو۔ دوسری بات ارشاد فرمانے سے یہ حقیقت معاملات اس کے حوالے کر کے بس اُس کی اطاعت کرتے رہو۔ دوسری بات ارشاد فرمانے سے یہ حقیقت ذہمن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ نے جو طریقے اور قوانین مقرر کیے ہیں وہ سب علم و حکمت پر مبنی ہیں۔ جس چیز کو حلال کیا ہے علم و حکمت کی بنا پر حلال کیا ہے اور جسے حرام قرار دیا ہے اسے بھی علم و حکمت کی بنا پر حرام قرار دیا ہے اسے بھی علم و حکمت کی بنا پر حرام قرار دیا ہے اسے جسی علم و حکمت کی بنا پر حرام قرار دیا ہے اسے جسی علم و حکمت کی بنا پر اس کی ایک بنا پر حلال کیا ہے اور جسے حرام قرار دیا ہے اسے جسی علم و حکمت کی بنا پر الل گئی ہیں ہو کہ جسے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام قرار دیا ہے اسے جسی علم و حکمت کی بنا پر الل گئی ہیں ہو کہ جسے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام قرار دیا ہے۔ یہ کوئی اَلل ٹپ کام نہیں ہے کہ جسے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام قرار دیا ہے۔ یہ کوئی اَلل ٹپ کام نہیں ہے کہ جسے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام قرار دیا ہے۔ یہ کوئی اَلل ٹپ کام نہیں ہے کہ جسے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام قرار دیا ہے۔ یہ کوئی اَلل ٹپ کام نہیں ہے کہ جسے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام قرار دیا ہے۔

لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علیم و حکیم ہم نہیں ہیں بلکہ اللہ ہے اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے احکام کی پیروی کریں۔

#### سورة التحريم حاشيه نمبر: 6 🔼

مختلف روایات میں مختلف باتوں کے متعلق یہ بیان کیا گیاہے کہ فلاں بات تھی جو حضور ؓ نے اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی اور اُن کی بیوی نے ایک دوسری بیوی سے اس کاذ کر کر دیا۔ لیکن ہمارے نز دیک اوّل تواُس کا کھوج لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ راز کے افشا کرنے پر ہی تواللہ تعالیٰ یہاں ایک بیوی کوٹوک رہاہے ، پھر ہمارے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم اُس کی ٹٹول کریں اور اسے کھولنے کی فکر میں لگ جائیں۔ دوسرے، جس مقصد کے لیے بیہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے لحاظ سے بیہ سوال سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ راز کی بات تھی کیا۔ مقصودِ کلام سے اِس کا کوئی تعلق ہو تا تو اللہ تعالیٰ اسے خو دبیان فرما دیتا۔ اصل غرض جس کے لیے اِس معاملے کو قر آن مجید میں بیان کیا گیاہے ، ازواج مطہر ات میں سے ایک کو اس غلطی پر ٹو کنا ہے کہ اُن کے عظیم المرتبہ شوہر نے جو بات راز میں اُن سے فرمائی تھی اُسے انہوں نے رازنہ رکھااور اس کا اِفشا کر دیا۔ بیہ محض ایک نجی معاملہ ہو تا، جبیباد نیائے عام میاں اور بیوی کے در میان ہوا کر تاہے، تواس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ براہِ راست وحی کے ذریعہ سے حضور کو اس کی خبر دیتااور پھر محض خبر دینے ہی پر اکتفانہ کرتا بلکہ اسے اپنی اُس کتاب میں بھی درج کر دیتا جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کو پڑھنا ہے۔لیکن اسے پیر اہمیت جس وجہ سے دی گئی وہ پیر تھی کہ وہ بیوی کسی معمولی شوہر کی نہ تھیں بلکہ اُس عظیم ہستی کی بیوی تھیں جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم ذمہ داری کے منصب یر مامور فرمایا تھا، جسے ہر وقت کفارومشر کین اور منافقین کے ساتھ ایک مسلسل جہاد سے سابقہ درپیش تھا،

جس کی قیادت میں کفر کی جگہ اسلام کا نظام بریا کرنے کے لیے ایک زبر دست جدوجہد ہورہی تھی۔ایسی ہستی کے گھر میں بے شار ایسی باتیں ہو سکتی تھیں جو اگر راز نہ رہتیں اور قبل از وفت ظاہر ہو جاتیں تواُس کارِ عظیم کو نقصان پہنچ سکتا تھاجو وہ ہستی انجام دے رہی تھی۔اس لیے جب اُس گھر کی ایک خاتون سے پہلی مرتبہ یہ کمزوری صادر ہوئی کہ اُس نے ایک ایسی بات کو جو راز میں اُس سے کہی گئی تھی کسی اور پر ظاہر کر دیا(اگرچه وه کوئی غیرنه تھابلکه اینے ہی گھر کا ایک فرد تھا) تواس ہر فوراً ٹوک دیا گیا، اور درپر دہ نہیں بلکه قر آن مجید میں بر ملاٹو کا گیاتا کہ نہ صرف ازواج مطہرات کو بلکہ مسلم معاشرے کے تمام ذمہ دارلو گوں کی بیویوں کورازوں کی حفاظت کی تربیت دے جائے۔ آیت میں اس سوال کو قطعی نظر انداز کر دیا گیاہے کہ جِس راز کی بات کو اِفشاکیا گیا تھاوہ کوئی خاص اہمیت رکھتی تھی یانہیں، اور اِس کے اِفشاسے کسی نقصان کا خطرہ تھایا نہیں۔ گرفت بجائے خو داس امریر کی گئی ہے کہ راز کی بات کو دوسرے سے بیان کر دیا گیا۔ اس لیے کہ کسی ذمہ دار ہستی کے گھر والوں میں اگر بیہ کمزوری موجو د ہو کہ وہ رازوں کی حفاظت میں تساہل برتیں تو آج ایک غیر اہم راز افشاہواہے، کل کوئی اہم راز افشاہو سکتاہے۔ جس شخص کا منصب معاشرے میں جتنا زیادہ ذمہ دارانہ ہو گا اُتنے ہی زیادہ اہم اور نازک معاملات اس کے گھر والوں کے علم میں آئیں گے، اُن کے ذریعہ سے راز کی باتیں دوسروں تک پہنچ جائیں توکسی وقت بھی یہ کمزوری کسی بڑے خطرے کی موجب بن سکتی ہے۔

#### سورة التحريم حاشيه نمبر: 7 ▲

اصل میں الفاظ ہیں فَقَدُ صَغَتْ قُدُو بُکُمَا۔ صَغُوع ربی زبان میں مُڑ جانے اور ٹیڑھا ہو جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ "ہر آئینہ کج شدہ است دِل شا۔" اور میں بولا جاتا ہے۔ "ہر آئینہ کج شدہ است دِل شا۔" اور

# سورة التحريم حاشيه نمبر: 8 🔼

اصل الفاظ ہیں وَإِنْ تَظَاهَرَ ا عَلَيْهِ تَظَاهُر کے معنی ہیں کسی کے مقابلہ میں باہم تعاون کرنایا کسی کے خلاف ایکا کرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے: "اگر باہم متفق شوید ہر رنجا نیدنِ پیغمبر۔" شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے: "اگر تم دونوں چڑھائی کروگیاں اُس پر۔" مولانا اشرف علی صاحب کا ترجمہ ہے: "اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کاروائیاں کرتی رہیں۔" اور مولانا شبیر احمد عثانی صاحب نے اِس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے" اگر تم دونوں اِسی طرح کی کارروائیاں اور مطاہرے کرتی رہیں۔" آیت کا خطاب صاف طور پر دوخواتین کی طرف ہے، اور سیاق وسباق سے معلوم مظاہرے کرتی رہیں۔" آیت کا خطاب صاف طور پر دوخواتین کی طرف ہے، اور سیاق وسباق سے معلوم

ہو تا ہے کہ بیہ خواتین رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہر ات میں سے ہیں، کیونکہ اِس سورے کی پہلی آیت سے پانچویں آیت تک مسلسل حضور کی ازواج کے معاملات ہی زیر بحث آئے ہیں۔اس حد تک تو بات خود قر آن مجید کے اندازِ بیان سے ظاہر ہور ہی ہے۔ اب رہایہ سوال کہ یہ دونوں بیویاں کون تھیں ، اور وہ معاملہ کیا تھا جس پریہ عتاب ہواہے، اِس کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ مُسند احمد، بخاری، مُسلم، تِرمِذِی اور نَسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک مفصّل روایت نقل ہوئی ہے جس میں کچھ لفظی اختلافات کے ساتھ بیہ قصّہ بیان کیا گیاہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:" میں ایک مدت سے اِس فکر میں تھا کہ حضرت عمر اُسے بو جھوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جنہوں نے حضور کے مقابلہ میں جھہ بندی کرلی تھی اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی ہے کہ اِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُدُوبُكُمَا لِيكِن أَن كى ہيب كى وجه سے میری ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور میں اُن کے ساتھ گیا۔ واپسی پر راستہ میں ایک جگہ اُن کو وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیااور میں نے بیہ سوال پوچھ لیا۔ انہوں نے جواب دیاوہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ پھر انہوں نے بیان کرناشر وع کیا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عور توں کو دباکر رکھنے کے عادی تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر اُن کی بیویاں حاوی تھیں ، اوریہی سبق ہماری عور تنیں بھی اُن سے سکھنے لگیں۔ ایک روز میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے رہی ہے (اصل الفاظ ہیں فَاِذَا هِیَ تُرَاجِعُنِی)۔ مجھے یہ بہت نا گوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے۔اس نے کہا آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کو جواب دول؟ خدا کی قشم، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بیویاں حضور مکو دُوبدو جواب دیتی ہیں (اصل

لفظ ہے لیگر اجِعْنَهٔ) اور ان میں سے کوئی حضور سے دن دن بھر رو تھی رہتی ہے ( بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور ؓ اس سے دن بھر ناراض رہتے ہیں)۔ بیہ سُن کر میں گھر سے نکلا اور حَفصہؓ کے ہاں گیا (جو حضرت عمراً کی بیٹی اور حضوراً کی بیوی تھیں )۔ میں نے اُس سے یو چھا کیاتُور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بدوجواب دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھااور کیاتم میں سے کوئی دن دن بھر حضور ؑسے رو تھی ر ہتی ہے؟ (بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور گدن بھر اس سے ناراض رہتے ہیں)۔ اس نے کہاہاں۔ میں نے کہانا مراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جوتم میں سے ایسا کرے۔ کیاتم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھی زبان درازی نہ کر (یہاں بھی وہی الفاظ ہیں لکے تُراجِعِیْ )اورنہ اُن سے کسی چیز کا مطالبہ کر ،میرے مال سے تیر اجو جی چاہے مانگ لیا کر۔ تُواس بات سے کسی د ھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن (مراد ہیں حضرت عائشہؓ) تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ اِس کے بعد میں وہاں سے نکل اُمِّ سَلمہؓ کے باس پہنچاجو میری رشتہ دار تھیں ، اور مَیں نے اِس معاملہ میں ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا، ابن خطاب تم بھی عجیب آ د می ہو۔ ہر معاملہ میں تم نے دخل دیا یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے چلے ہو۔ اُن کی اس بات نے میری ہمت توڑ دی۔ پھر ایسا ہوا کہ میر اایک انصاری پڑوسی رات کے قریب میرے گھر آیا اور اس نے مجھے رکارا۔ ہم دونوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور جو بات کسی کی باری کے دن ہو تی تھی وہ دوسرے کو بتا دیا کر تا تھا۔ زمانہ وہ تھاجب ہمیں غَسّان کے حملے کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ اُس کے پکارنے پر جب میں نکلاتو اُس نے کہاا یک بڑا

حادثہ پیش آگیاہے۔ میں نے کہاکیا عُسّانی چڑھ آئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ برباد ہوئی اور نا مراد ہوگئ حفصہ ، (بخاری کے الفاظ ہیں دَ غِمَ أَنْفُ حَفصَة و عَا يِشَة) مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ یہ ہونے والی بات ہے۔"

اس کے آگے کا قصہ ہم نے حجبوڑ دیاہے جس میں حضرت عمر ؓ نے بتایاہے کہ دوسرے روز صبح حضور ؓ کی خدمت میں جا کر انہوں نے کس طرح حضور کا غصّہ ٹھنڈ اکرنے کی کوشش کی۔اس قصّے کو ہم نے مسند احمد اور بخاری کی روایات جمع کر کے مُرسَّب کیا ہے۔ اس میں حضرت عمر ؓنے مُر اجَعَت کا لفظ استعمال کیا ہے اُسے لُعنوی معنی میں نہیں لیا جا سکتا بلکہ سیاق وسباق خو دبتار ہاہے کہ بیہ لفظ دُوبدُ وجواب دینے کے معنی میں استعال ہواہے، اور حضرت عمر کا اپنی بیٹی سے یہ کہنا کہ لا تداجعنی دشول الله صاف طور پر اس معنی میں ہے کہ حضور سے زبان درازی نہ کیا کر۔اس ترجے کو بعض لوگ غلط کہتے ہیں اور ان کااعتراض ہیہ ہے کہ مر اجعت کاتر جمہ پلٹ کر جواب دینا، یادوبدوجواب دیناتو صحیح ہے، مگر اس کاتر جمہ "زبان درازی" صحیح نہیں ہے۔لیکن بیہ معترض حضرات اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر کم مرتبے کا آدمی اپنے سے بڑے مرتبے کے آدمی کوپلٹ کرجواب دے، یادوبدوجواب دے تواسی کا نام زبان درازی ہے۔ مثلاً باپ اگر بیٹے کوکسی بات پر ڈانٹے یااس کے کسی فعل پر ناراضی کا اظہار کرے اور بیٹااس پر ادب سے خاموش رہنے یا معذرت کرنے کے بجائے پلٹ کر جواب دینے پر اتر آئے تواس کو زبان درازی کے سوااور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جب یہ معاملہ باپ اور بیٹے کے در میان نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور امت کے کسی فرد کے در میان ہو تو صرف ایک غبی آدمی ہی ہی کہ سکتاہے کہ اس کا نام زبان درازی نہیں ہے۔

بعض دوسرے لوگ ہمارے اس ترجے کو سُوءادب قرار دیتے ہیں، حالا نکہ یہ سُوءِادب اگر ہو سکتا تھا تواس صورت میں جبکہ ہم اپنی طرف سے اِس طرح کے الفاظ حضرت حفصہ ﷺ متعلق استعال کرنے کی جسارت کرتے۔ ہم نے تو حضرت عمر ؓ کے الفاظ کا صحیح مفہوم ادا کیا ہے، اور یہ الفاظ انہوں نے اپنی بیٹی کو اُس کے قصور پر سرزنش کرتے ہوئے استعال کیے ہیں۔ اِسے سُوءِادب کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یا تو باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹے ہوئے بھی ادب سے بات کرے، یا پھر اس ڈانٹ کا ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے اس کو با ادب کلام بنادے۔

اس مقام پر سوچنے کے قابل بات دراصل ہیہ ہے کہ اگر معاملہ صرف ایساہی ہلکااور معمولی ساتھا کہ حضور گ تنجهی اینی بیویوں کو کچھ کہتے تھے اور وہ پلٹ کر جواب دیا کرتی تھیں ، تو آخر اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے براہِ راست خود اِن ازواجِ مطہر ات کو شدّت کے ساتھ تنبیہ فرمائی؟ اور حضرت عمراً نے اس معاملہ کو کیوں اتناسخت سمجھا کہ پہلے بیٹی کو ڈانٹااور پھر ازواجِ مطہر ات میں سے ایک ا یک کے گھر جاکر ان کو اللہ کے غضب سے ڈرایا؟ اور سب سے زیادہ بیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے خیال میں ایسے ہی زور رنج تھے کہ ذرا ذراسی باتوں پر بیویوں سے ناراض ہو جاتے تھے اور کیا معاذ اللہ آپ کے نزدیک حضور گی تنک مزاجی اس حدیک بڑھی ہوئی تھی کہ ایسی ہی باتوں پر ناراض ہو کر آپ ا ا یک د فعہ سب بیویوں سے مقاطعہ کر کے اپنے حجرے میں عزلت گزیں ہو گئے تھے؟ ان سوالات پر اگر کوئی شخص غور کرے تواسے لامحالہ ان آیات کی تفسیر میں دو ہی راستوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یا تواسے ازواج مطہر ات کے احترام کی اتنی فکر لاحق ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر حرف آ جانے کی پروا نہ کرے۔ یا پھر سید ھی طرح یہ مان لے کہ اُس زمانہ میں اِن ازواجِ مطہر ات کا رویتہ فی الواقع ایسا ہی قابل اعتراض ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو جانے میں حق بجانب تھے اور

حضور سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ اس بات میں حق بجانب تھا کہ اِن ازواج کو اس رویتہ پر شدّت سے تنبیہ فرمائے۔

# سورة التحريم حاشيه نمبر: 9 🔼

مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جتھہ بندی کر کے تم اپناہی نقصان کروگی، کیونکہ جس کامولی اللہ ہے اور جبریل اور ملائکہ اور تمام صالح اہل ایمان جس کے ساتھ ہیں اُس کے مقابلہ میں جتھہ بندی کرکے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

# سورةالتحريم حاشيهنمبر:10 ▲

اس سے معلوم ہوا کہ قصور صرف حضرت عائشہ اور حفصہ ہی کانہ تھا، بلکہ دوسری ازواجِ مطہرات بھی پچھ نہ کچھ نہ کچھ تھی۔ پچھ نہ کچھ قصور وارتھیں، اسی لیے اُن دونوں کے بعد اِس آیت میں باقی سب ازواج کو بھی تنبیہ فرمائی گئی۔ قر آن مجید میں اس قصور کی نوعیت پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے، البتہ احادیث میں اس کے متعلق کچھ تفصیلات آئی ہیں۔ اُن کو ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں۔

بخاری میں حضرت آنس گی روایت ہے کہ حضرت عمرانے فرمایا" نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس کے رشک ور قابت میں مِل جُل کر حضور گو تنگ کر دیا تھا (اصل الفاظ میں اجتمع نساء النبی صلی الله علیہ وسلم فی الغید قالغید قالیہ کے۔ اس پر میں نے اُن سے کہا کہ "بعید نہیں اگر حضورتم کو طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں آپ کو عطا فرما دے۔" ابن ابی حاتم نے حضرت اَنس کے حوالہ سے حضرت عمرانی ان الفاظ میں نقل کیا ہے: "مجھے خبر بینچی کہ امہات المو منین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرانی ان الفاظ میں نقل کیا ہے: "مجھے خبر بینچی کہ امہات المو منین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے در میان کچھ ناچاقی ہو گئی ہے۔ اس پر میں ان میں سے ایک ایک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم ر سول الله علیه وسلم کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ الله تمهارے بدلے تم سے بہتر بیویاں حضور کو عطا فرما دے گا۔ یہاں تک کہ جب میں امہات المومنین میں سے آخری کے پاس گیا( اور بخاری کی ایک روایت کے بموجب حضرت اُمِّ سَلَمَهُ مُتَّقِيل) تو انہوں نے مجھے جو اب دیا اُے عمر، کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عور توں کی نصیحت کے لیے کافی نہیں ہیں کہ تم انہیں نصِحت کرنے چلے ہو؟اس پر میں خاموش ہو گیااور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضرت عمر شنے ان سے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحد گی اختیار فرمالی تو میں مسجد نبوی میں پہنچا۔ دیکھا کہ لوگ متفکر بیٹھے ہوئے کنگریاں اٹھااٹھا کر گرارہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر شنے حضرت عائشةٌ اور حفصةٌ کے ہاں اپنے جانے اور ان کو نصیحت کرنے کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا" بیویوں کے معاملہ میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، سارے ملائکہ اور جبریل و میکائیل آپ کے ساتھ ہیں اور مَیں اور ابو بکر اور سب اہلِ ایمان آپ کے ساتھ ہیں۔" میں اللہ کاشکر ہجا لا تاہوں کہ کم ہی ایساہواہے کہ مَیں نے کوئی بات کہی ہواور اللہ سے بیہ امید نہ رکھی ہو کہ وہ میرے قول کی تصدیق فرمادے گا، چنانچہ اس کے بعد سورہ تحریم کی بیہ آیات نازل ہو گئیں۔ پھر میں نے حضور سے یو چھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ اس پر میں نے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کیا کہ حضور ؓ نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ بخاری میں حضرت انسؓ اور مُسند احمد میں حضرت عبداللَّه ٌبن عباس ، حضرت عائشهؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ

سے یہ روایات منقول ہوئی ہیں کہ حضور گئے ایک مہینہ تک کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کا عہد فرمالیا تھا اور اپنے بالا خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ 29 دن گزر جانے پر جبریل علیہ السّلام نے آکر کہا آپ کی قسم بُوری ہو گئے ہے، مہینہ مکمل ہو گیا۔

حافظ بدر الدین عینی نے عُمرة القاری میں حضرت عائشہ کے حوالہ سے بیہ بات نقل کی ہے کہ ازواج مطهرات کی دو یار ٹیاں بن گئی تھیں۔ ایک میں خود حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ، حضرت سودہ اور حضرت صفیه پختھیں ، اور دو سری میں حضرت زینب ؓ، حضرت اُم سَلَمہ ؓ اور باقی ازواج شامل تھیں۔ ان تمام روایات سے پچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اُس وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی میں کیا حالات پیدا ہو گئے تھے جن کی بناپر بیہ ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کر کے ازواجِ مطہر ات کے طرزِ عمل کی اصلاح فرمائے۔ یہ ازواج اگر جہ معاشرے کی بہترین خواتین تھیں، مگر بہر حال تھیں انسان ہی، اور بشریت کے نقاضوں سے مبر"انہ تھیں۔ تبھی ان کے لیے مسلسل عُسرت کی زندگی بسر کرناد شوار ہو جاتا تھااور وہ بے صبر ہو کر حضور ؓ سے نفقہ کا مطالبہ کرنے لگتیں۔اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہُ احزاب کی آیات 29-28 نازل فرما کر ان کو تلقین کی کہ اگر تنہیں دنیا کی خو شحالی مطلوب ہے تو ہمارار سول تم کو بخیروخوبی ر خصت کر دے گا،اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو جاہتی ہو تو پھر صبر وشکر کے ساتھ ان تکلیفوں کو ہر داشت کر وجور سول کی رفاقت میں پیش آئیں (تفصیل کے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد چہارم، الاحزاب، حاشیہ 41، اور دیباچیہ سورہ احزاب، صفحہ 84)۔ پھر تبھی نسائی فطرت کی بنایر اُن سے ایسی باتوں کا ظہور ہو جاتا تھا جو عام انسانی زندگی میں معمول کے خلاف نہ تھیں، مگر جس گھر میں ہونے کا شر ف الله تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس کی شان اور اس کی عظیم ذمّه داریوں سے وہ مطابقت نه رکھتی تھیں۔ اِن باتوں سے جب بیہ اندیشہ پیدا ہو ا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کہیں تلخ نہ ہو

جائے اور اُس کا اثر اُس کارِ عظیم پر متر تب نہ ہو جو اللہ تعالی حضور ؓ سے لے رہاتھا، تو قر آن مجید میں بیہ آیت نازل کر کے ان کی اصلاح فرمائی گئی تا کہ ازواجِ مطہر ات کے اندر اپنے اُس مقام اور مرتبے کی ذمیمہ داریوں کا احساس پیدا ہوجو اللہ کے آخری رسول کی رفیق زندگی ہونے کی حیثیت سے ان کو نصیب ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو عام عور توں کی طرح اور اپنے گھر کو عام گھر وں کی طرح نہ سمجھ بیٹھیں۔اس آیت کا پہلا ہی فقرہ ایساتھا کہ اس کو ٹن کر ازواج مطہر ات کے دل لرز اٹھے ہوں گے۔ اِس ارشاد سے بڑھ کر ان کے لیے تنبیہ اور کیا ہو سکتی تھی کہ ''اگر نبی تم کو طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اللہ اُس کو تمہاری جگہ تم سے بہتر ہیویاں عطا کر دے۔" اوّل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق مل جانے کا تصوّر ہی ان کے لیے نا قابلِ بر داشت تھا، اس پریہ بات مزید کہ تم سے امہات المومنین ہونے کا شرف جھن جائے گا اور دوسری عور تیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لائے گا وہ تم سے بہتر ہو نگی۔ اس کے بعد تو بیہ ممکن ہی نہ تھا کہ ازواج مطہر ات سے پھر مجھی کسی ایسی بات کا صدور ہو تا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کی نوبت آتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بس دو ہی مقامات ہم کو ایسے ملتے ہیں جہاں اِن بر گزیدہ خواتین کو تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ ایک سُورہ احزاب اور دوسرے یہ سورہ تحریم۔

#### سورةالتحريم حاشيه نمبر: 11 ▲

مسلم اور مومن کے الفاظ جب ایک ساتھ لائے جاتے ہیں تو مسلم کے معنی عملاً احکام اللی پر عمل کرنے والے کے ہوتے ہیں اور مومن سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو صدقِ دل سے ایمان لائے۔ پس بہترین مسلمان بیویوں کی اوّلین خصوصیت ہے کہ وہ سیج دل سے اللّٰد اور اس کے رسول اور اس کے دین پر مسلمان بیویوں کی اوّلین خصوصیت ہے کہ وہ سیج دل سے اللّٰد اور اس کے رسول اور اس کے دین پر ایکان رکھتی ہوں اور عملاً اپنے اخلاق، عادات، خصائل اور برتاؤ میں اللّٰد کے دین کی پیروی کرنے والی

ہوں۔

#### سورةالتحريم حاشيه نمبر:12 🔼

اِس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مر اد ہیں۔ ایک ، اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان۔ دوسرے ، اینے شوہر کی اطاعت کرنے والی۔

# سورةالتحريم حاشيهنمبر:13 △

تائب کالفظ جب آدمی کی صفت کے طور پر آئے تواس کے معنی بس ایک ہی دفعہ توبہ کر لینے والے کے نہیں ہوتے بلکہ ایسے شخص کے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنارہے، جس کا ضمیر زندہ اور بیدار ہو، جسے ہر وقت اپنی کمزوریوں اور لغز شوں کا احساس ہو تارہے اور وہ اُن پر نادم وشر مسار ہو۔ ایسے شخص میں مجھی غرُور و تکبُّر اور نخوت وخود پیندی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ طبعًا نرم مزاج اور حلیم ہو تاہے۔

#### سورةالتحريم حاشيهنمبر:14 △

عبادت گزار آدمی بہر حال بھی اُس شخص کی طرح خداسے غافل نہیں ہو سکتا جس طرح عبادت نہ کرنے والا انسان ہو تاہے۔ ایک عورت کو بہترین بیوی بنانے میں اِس چیز کا بھی بڑاد خل ہے۔ عبادت گزار ہونے کی وجہ سے وہ حدود اللہ کی پابندی کرتی ہے، حق والوں کے حق پہچا نتی اور اداکرتی ہے، اس کا ایمان ہر وقت تازہ اور زندہ رہتاہے، اُس سے اِس امرکی زیادہ تو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ احکام اللی کی پیروی سے منہ نہیں موڑے گا۔

# سورة التحريم حاشيه نمبر: 15 🔼

اصل میں لفظ سائحات استعال ہوا ہے۔ متعدد صحابہ اور بکٹرت تابعین نے اس کے معنی صائمات بیان کیے ہیں۔ روزے کے لیے سیاحت کا لفظ جس مناسبت سے استعال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں سیاحت زیادہ تر راہب اور درویش لوگ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کوئی زاوِراہ نہیں ہو تا تھا۔ اکٹر ان کو اس وقت تک بھوکار ہنا پڑتا تھا جب تک کہیں سے بچھ کھانے کونہ مل جائے۔ اِس بنا پر روزہ بھی ایک طرح کی درویش ہی ہے کہ جب تک افظار کا وقت نہ آئے روزہ دار بھی بھوکار ہتا ہے۔ ابن جریر نے شورہ تو بہ آئے دوزہ دار بھی بھوکار ہتا ہے۔ ابن جریر نے شورہ تو بہ آئے دوزہ دار بھی بھوکار ہتا ہے۔ ابن جریر نے شورہ تو بہ آئے دوزہ دار بھی بھوکار ہتا ہے۔ ابن جریر نے شورہ تو بہ آئے دوزہ دار بھی بھوکار ہتا ہے۔ ابن جریر نے شورہ تو بہ آئے دورہ تک میں حضرت عائشہ کا قول نقل کیا ہے کہ سیاحت ھن ہالامة الصیتا ہے، ''اس امتی میں نہیں کیا گیا ہے کہ وہ محض ر مضان کے فرض روزے ر بھی ہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ فرض روزے ر بھی ہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ فرض کے علاوہ نقل روزے بھی ر کھاکرتی ہیں۔

ازواجِ مطہر ات کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اُن کو ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جن میں یہ اور یہ صفات ہوں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازواجِ مطہر ات یہ صفات نہیں رکھتی تھیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جس غلط روش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذبیّت ہو رہی ہے اُس کو چھوڑ دو اور اُس کے بجائے این ساری تو جہات اِس کو شش میں صرف کر دو کہ تمہارے اندریہ پاکیزہ صفات بدرجہ اُتم پیدا ہوں۔

# سورةالتحريم حاشيه نمبر:16 ▲

یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی کو خداکے عذاب سے بچانے کی کوشش

تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا کام ہے بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کابار اُس پر ڈالا ہے اس کو بھی وہ اپنی حدِ استطاعت تک ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پیندیدہ انسان بنیں، اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جارہے ہوں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ اُس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہوں بلکہ اِس سے بھی بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایند ھن نہ بنیں۔ بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عمر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملہ میں جو اب دہ ہے۔ حکمر ال راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے معاملہ میں جو اب دہ ہے۔ مر د اپنے گھر والوں کا راغی ہے اور وہ ان کے بارے میں جو اب دہ ہے۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی راغی ہے اور وہ ان کے بارے میں جو اب دہ ہے۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی راغی ہے اور وہ ان کے بارے میں جو ابدہ ہے۔

"جہنم کا ایند ھن پتھر ہوئگے، اس سے مراد غالبًا پتھر کا کو ئلہ ہے۔ ابن مسعودؓ، ابن عباسؓ، مجاہدؓ، امام محمد الباقرؓ، اور سُدِّی ؓ کہتے ہیں کہ بیہ گندھک کے پتھر ہوں گے۔

# سورةالتحريم حاشيهنمبر:17 🔼

یعنی اُن کوجو سز ابھی کسی مجرم پر نافذ کرنے کا حکم دیا جائے گا اُسے جُوں کا تُوں نافذ کریں گے اور ذرار حم نہ کھائیں گے۔

# سورةالتحريم حاشيهنمبر:18 🔼

اِن دونوں آیتوں کا اندازِ بیان اپنے اندر مسلمانوں کے لیے سخت تنبیہ لیے ہوئے ہے۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب کرکے فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اِس خو فناک عذاب سے بچاو کہ

اور دوسری آیت میں فرمایا گیاہے کہ جہتم میں عذاب دیتے وقت کا فروں سے یہ کہاجائے گا۔ اِس سے خود بخود بخود بخود یہ مضمون مُتَر شِنْح ہو تا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں وہ طرزِ عمل اختیار کرنے سے بچنا چاہیے جس کی بدولت آخرت میں ان کا انجام کا فروں کے ساتھ ہو۔

On Sull Coul

#### ركو۲۶

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا تُوْبُوٓا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۚ عَلَى رَبُّكُمْ اَنَ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّ اتِكُمْ وَ يُلْحِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ ۗ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا مَعَدُ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آتُمِمُ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغُفِرْلَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيُرُ ﴿ يَا يُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ انْكُفَّارَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ اغْلُظُ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا ۚ وَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْعًا وَ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ اللَّهِ لِيْنَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ الْمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ الْدُقَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِيُ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَخَيِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْنَ الَّتِيَّ آحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنُ رُّوْحِنَا وَصَلَّقَتُ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتْبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿

#### رکوع ۲

اے لوگوجوا بیان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ 19، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دُور کر دے اور تمہیں ایسی جنّتوں میں داخل فرمادے جن کے بنچے نہریں بہر رہی ہوں 20 گی۔ یہ وہ دن ہو گاجب اللّٰہ اپنے نبی کو اور اُن لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رُسوانہ کرے 21 گا۔ اُن کا نُور اُن کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہو گا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رہ ، ہمارا نُور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے در گزر فرما، تُوہر چیز پر قدرت رکھتاہے 22۔

اے نبی ، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ<mark>23</mark>۔ ان کا ٹھکانا جہتم ہے اور وہ بہت بُر اٹھکانا ہے۔

اللہ کافروں کے معاملہ میں نوح اور اُوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دوصال لح بندوں کی زوجیّت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہر واں سے خیانت 24 کی اور وہ اللہ کے مقابلہ میں ان کے پچھ کھی نہ کام آسکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ ایمان کے معاملہ میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی " اے میرے رب ، میرے لیے اپنے ہاں جت میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی " اے میرے رب ، میرے لیے اپنے ہاں جت میں ایک گھر بنادے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچالے 25 اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ " اور عمران کی بیٹی 26 مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شر مگاہ کی حفاظت کی تھی 27 ، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے رُوح پھونک دی 28، اور اُس نے اپنی ترب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی 29 ۔ ما

#### سورةالتحريم حاشيه نمبر:19 🔼

اصل میں توبةً نّصُوحًا کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ نصح کے معنی عربی زبان میں خلوص اور خیر خواہی کے ہیں۔خالص شہد کو عَسلِ ناصح کہتے ہیں جس کو موم اور دوسری آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ پھٹے ہوئے کیڑے کوسی دینے اور اُدھڑے ہوئے کیڑے کومر مت کر دینے کے لیے نصاحة الشّوب كالفظ استعال کیاجاتا ہے۔ پس توبہ کو نُصوح کہنے کا مطلب لغت کے اعتبار سے یا توبیہ ہو گا کہ آدمی ایسی خالص توبہ کرے جس میں ریاءاور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو۔ یابیہ کہ آد می خو د اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کرکے اپنے آپ کوبد انجامی سے بچالے۔ یابیہ کہ گناہ سے اس کے دین میں جو شگاف پڑ گیاہے، توبہ کے ذریعہ سے اس کی اصلاح کر دے۔ یابیہ کہ توبہ کر کے وہ اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں کے لیے وہ نصیحت کا موجب ہو اور اس کی مثال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اُسی کی طرح اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ توہیں توبہ نصوح کے وہ مفہومات جو اس کے لغوی معنوں سے مُتَرشِح ہوتے ہیں۔ رہااس کا شرعی مفہوم تواس کی تشریح ہمیں اُس حدیث میں ملتی ہے جو ابن ابی حاتم نے زِرٌین خُبَیش کے واسطے سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اُئیّ بن کعب سے توبہ نصوح کا مطلب یو چھاتوانہوں نے کہا میں نے ر سول الله صلی الله علیه وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا" اِس سے مرادیہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تواپنے گناہ پر نادم ہو، پھر نثر مندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کر واور آئندہ مجھی اس فعل کا ار تکاب نه کرو۔ " یہی مطلب حضرت عمرؓ، حضرت عبد اللهؓ بن مسعود اور حضرت عبد اللهؓ بن عباس سے بھی منقول ہے، اور ایک روایت میں حضرت عمر ؓ نے توبہ نصوح کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو در کنار ، اُس کے ار زکاب کا ارادہ تک نہ کرے (ابن جریر)۔ حضرت علی ٹنے

ایک مرتبہ ایک بیڈوکو جلدی جلدی توبہ واستغفار کے الفاظ زبان سے اداکرتے سناتو فرمایا یہ توبہ الکذا بین ہے۔ اس نے پوچھا پھر صیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا، اُس کے ساتھ چھ چیزیں ہونی چا ہیں (1) جو پچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو۔ (2) اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو اُن کو اداکر۔ (3) جس کا حق مارا ہو اُس کو واپس کر۔ (4) جس کو تکلیف پہنچائی ہو اُس سے معافی مانگ۔ (5) آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا۔ اور (6) اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھُلادے جس طرح تُونے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا ہے اور اُس کو طاعت کی تلخی کا مز اچکھا جس طرح اب تک تُو اُسے معصیتوں کی حلاوت کا مز اچکھا تارہا ہے۔ (کشاف)

توبہ کے سلسلہ میں چند امور اور بھی ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اوّل ہے کہ توبہ در حقیقت کسی معصیت پر اس لیے نادم ہوناہے کہ وہ اللہ کی نافر مانی ہے۔ ورنہ کسی گناہ سے اس لیے پر ہیز کاعہد کر لینا کہ وہ مثلاً صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا کسی بدنامی کا ، یا مالی نقصان کا موجب ہے، توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ دوسرے ہے کہ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے اللہ کی نافر مانی ہوئی ہے، اسی وقت است توبہ کرنی چاہیے اور جس شکل میں بھی ممکن ہو بلا تاخیر اس کی تلانی کر دینی چاہیے، اُسے ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ تیسرے ہے کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور توبہ کو کھیل بنالینا اور اُسی گناہ کا بار بار است کی علامت ہے کہ اُس کے پیچھے کوئی شر مساری موجود نہیں اعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہو، توبہ کے جموٹے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ توبہ کی اصل روح گناہ پر مساری ہے، اور بار بار کی توبہ شکنی اس بات کی علامت ہے کہ اُس کے پیچھے کوئی شر مساری موجود نہیں ہے۔ چوشے ہے کہ ور بار بار کی توبہ شکنی اس بات کی علامت ہے کہ اُس کے پیچھے کوئی شر مساری موجود نہیں ہے۔ چوشے ہے کہ جو شخص سیچ دل سے توبہ کر کے بیہ عزم کر چاہو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اس سے اگر بشری کمزوری کی بنا پر اُسی گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پیچھلا گناہ تازہ نہ ہو گا، البتہ اسے بعد والے گناہ پر توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ وہ توبہ شکنی کامر تکب نہ ہو۔ پانچویں پر توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ وہ توبہ شکنی کامر تکب نہ ہو۔ پانچویں

یہ کہ ہر مرتبہ جب معصیت یاد آئے، توبہ کی تجدید کرنالازم نہیں ہے، لیکن اگر اُس کا نفس اپنی سابق گناہ گارانہ زندگی کی یاد سے لطف لے رہا ہو تو بار بار توبہ کرنی چاہیے یہاں تک کہ گناہوں کی یاد اُس کے لیے لذت کے بجائے شر مساری کی موجب بن جائے۔ اس لیے کہ جس شخص نے فی الواقع خدا کے خوف کی بنا پر معصیت سے توبہ کی ہو وہ اِس خیال سے لذت نہیں لے سکتا کہ وہ خدا کی نافر مانی کر تارہا ہے۔ اُس سے لذت نہیں کے سکتا کہ وہ خدا کی نافر مانی کر تارہا ہے۔ اُس سے لذت لینااس بات کی علامت ہے کہ خدا کے خوف نے اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی ہے۔

# سورة التحريم حاشيه نمبر: 20 🛕

آیت کے الفاظ قابلِ غور ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیاہے کہ توبہ کرلو تو تمہیں ضرور معاف کر دیاجائے گا اور لازماً تم جنت میں داخل کر دیے جاؤگے ، بلکہ یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کروگے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ گناہ گار کی توبہ قبول کر لینا اور اسے سزا دینے کے بجائے جنت عطافرما دینا اللہ پر واجب نہیں ہے ، بلکہ یہ سر اسر اُس کی عنایت و مہر بانی ہوگی کہ وہ معاف بھی دے۔ بندے کو اس سے معافی کی امید تو ضرور رکھنی چاہیے گر اس بھروسے پر گناہ نہیں کرناچا ہے کہ توبہ سے معافی مل جائے گی۔

#### سورة التحريم حاشيه نمبر: 21 🛕

یعنی اُن کے اعمالِ حسنہ کا اجر ضائع نہ کرے گا۔ کفار و منافقین کو بیہ کہنے کا موقع ہر گزنہ دے گا کہ اِن لوگوں نے خداپر ستی بھی کی تواس کا کیاصلہ پایا۔ رسوائی باغیوں اور نافر مانوں کے حصے میں آئے گی نہ کہ وفاداروں اور فرماں بر داروں کے حصے میں۔

#### سورة التحريم حاشيه نمبر: 22 🛕

اِس آیت کو سُورہُ حدید کی آیات 13-12 کے ساتھ ملا کریڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل ا بمان کے آگے آگے نُور کے دوڑنے کی بیر کیفیت اُس وقت پیش آئے گی جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جارہے ہونگے۔ وہاں ہر طرف گھُپ اندھیرا ہو گا جس میں وہ سب لوگ ٹھو کریں کھارہے ہونگے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہو گا، اور روشنی صرف اہلِ ایمان کے ساتھ ہو گی جس کے سہارے وہ اپنا راستہ طے کر رہے ہو نگے۔اس ناز کے موقع پر تاریکیوں میں بھٹکنے والے لو گوں کی آہ و فغاں سُن سُن کر اہلِ ا بمان پر خَشِیّت کی کیفیت طاری ہو رہی ہو گی، اپنے قصوروں اور اپنی کو تاہیوں کا احساس کر کے انہیں اندیشہ لاحق ہو گا کہ کہیں ہمارانُور بھی نہ چھِن جائے اور ہم اِن بد بختوں کی طرح ٹھو کریں کھاتے نہ رہ جائیں، اس لیے وہ دعا کریں گے کہ اَسے ہمارے رب ہمارے قصور معاف فرمادے اور ہمارے نُور کو جنت میں پہنچنے تک ہمارے لیے باقی رکھ۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیاہے کہ رَبَّنَا آ أَتْمِهُ لَنَا نُوْدَنَا كَ مَعَىٰ بِير "وه الله تعالى سے دعاكريں كے كه ان كانُور أس وقت تك باقى ركھا جائے اور اُسے بجھنے نہ دیا جائے جب تک وہ گل صراط سے بخیریت نہ گزر جائیں۔" حضرت حسن بھری اور مجاہد اور ضحّاک کی تفسیر بھی قریب قریب یہی ہے۔ابن کثیر نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ" اہلِ ایمان جب یہ دیکھیں گے کہ منافقین نُور سے محروم رہ گئے ہیں تو وہ اپنے حق میں اللہ سے جمکیلِ نُور کی دعا کریں گے۔"(مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد پنجم، لحدید، حاشیہ 17)۔

# سورةالتحريم حاشيه نمبر:23 ▲

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد دوم، التوبہ، حاشیہ 82۔

# سورة التحريم حاشيه نمبر: 24 🔼

یے خیانت اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بدکاری کی مر تکب ہوئی تھیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے ایمان کی راہ میں حضرت نوح اور حضرت لوط کا ساتھ نہ دیا بلکہ ان کے مقابلہ میں دشمنانِ دین کا ساتھ دیتی رہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ "کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی ہے۔ ان دونوں عور توں کی خیانت دراصل دین کے معاملہ میں تھی۔ انہوں نے حضرت نوح اور حضرت لوط کا دین قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح کی بیوی اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی۔ اور حضرت لوط کی بیوی اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی۔ اور حضرت لوط کی بیوی اپنے شوہر کے ہاں آنے والوں لوگوں کی اطلاع اپنی قوم کے بد اعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھی۔ "(ابن جریر)۔

#### سورة التحريم حاشيه نمبر:25 △

یعنی فرعون جو بڑے اعمال کر رہاہے ان کے انجام بدمیں مجھے شریک نہ کر۔

# سورة التحريم حاشيه نمبر: 26 🔼

ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم ؓ کے والد ہی کا نام عمر ان ہو، یا ان کو عمر ان کی بیٹی اس لیے کہا گیا ہو کہ وہ آلِ عمر ان سے تھیں۔

# سورة التحريم حاشيه نمبر: 27 🔼

یہ یہودیوں کے اِس الزام کی تر دید ہے کہ ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معاذ اللہ کسی گناہ کا نتیجہ تھی۔ سورہ نساء، آیت 156 میں اِن ظالموں کے اِسی الزام کو بہتانِ عظیم قرار دیا گیا ہے۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اوّل، سورۃ النساء، حاشیہ 190)۔

# سورة التحريم حاشيه نمبر: 28 🔼

یعنی بغیر اس کے کہ ان کاکسی مر د سے تعلق ہوتا ، اُن کے رحم میں اپنی طرف سے ایک جان ڈال دی۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن ، جلد اوّل ، النساء ، حواشی 213–212۔ جلد سوم ، الانبیاء ، حاشیہ (89)۔

# سورةالتحريم حاشيه نمبر:29 🔼

جس مقصد کے لیے اِن تین قسم کی عور توں کو مثال میں پیش کیا گیا ہے اس کی تشریح ہم اِس سُورہ کے دیا ہے میں کرچکے ہیں، اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔